(14)

## جذبات فطرت کو تحلنے کی بجائے انہیں شریعت کے ماتحت رکھو

(فرموده ۵ - مئی ۱۹۳۳ء)

تشمّد' تعوّذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے فرمایا:-

انسانی اعمال ہیشہ ایک وائرہ میں چکر لگاتے ہیں۔ اختلاف نظر آتا ہے' احمیاز نظر آتا ہے' احمیاز نظر آتی ہے' حزل نظر آتا ہے گر ان تمام امور کے باوجود ہر انسان کے اعمال میں ایک اتحاد کی صورت بھی ہوتی ہے۔ مومن سے انسان کافر ہو جاتا ہے' بدکار سے نیکوکار بن جاتا ہے' معمولی ورجہ سے ترقی کرتے کرتے شہادت' صدّیفقیت یا نبوت کے مقام تک جا پہنچتا ہے۔ گرباوجود اس کے اس کے کاموں میں اسی طرح ایک اشتراک کی حالت چلی جاتی ہے جس طرح مالا میں تاگا جاتا ہے۔ بعض قتم کی مالاؤں میں کمیں سونے کے جھے پروئے ہوئے ہوتے ہوتے ہو ہوتے ہو ہوتے ہیں کمیں بردے۔ اور بعض میں مختلف قتم کے پیر' کمیں موتی۔ پھر کمیں چھوٹے موتی ہوتے ہیں کمیں بردے۔ اور بعض میں مختلف قتم کے پھر پروئے ہوئے ہوتے ہیں گرباوجود اس کے ان سب میں ایک اتحاد ہوتا ہے۔ ایک تاگا ہوتا ہے جو سب کو پروئے رکھتا ہے۔ یہ چیز ہے جے بدلا نہیں جا سکتا۔ اور اس کے متعلق ایک روایت ہے جو بعض نے رسول کریم الکا گاؤی مخص تھے یہ خبر دے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل دھرت عمر ہی انٹی کی حفر کے میں گرف منسوب کی اور بعض کتے ہیں کہ وہ کھرت عمر ہی گاؤی گاؤی گئی قول ہے کہ اگر کوئی شخص تھے یہ خبر دے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو تو اس کو مان لیہ جیٹو لیکن اگر کوئی شخص تھے یہ خبر دے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو تو اس کو مان لیہ جیٹو لیکن اگر کوئی شخص تھے یہ خبر دے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گئی تو تو اس کو مان لیہ جیٹو لیکن اگر کوئی شخص تھے یہ خبر دے کہ فلاں شخص کی طبیعت بدل گئی تو تو اس کو مان لیہ جیٹو لیکن اگر کوئی شخص تھے یہ خبر دے کہ فلاں شخص کی طبیعت بدل

گویا احد بہاڑ کا اپنی جگہ سے کل جانا آسان ہے مگر انسانی طبیعت کا بدل جانا مشکل ہے۔

اس جگہ طبیعت کے بدل جانے سے بھی وہی حداشراک مراد ہے جو ہر انسان کے اعمال میں پائی جاتی ہے۔ ورنہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ مومن سے انسان کافر ہوجاتا ہے اور کافر سے مومن۔ پھر ایمان میں ترتی کرتے کرتے کمیں کا کمیں نکل جاتا ہے۔ کی زمانہ میں اس کی طبیعت ناتجہ کاری کی وجہ سے غصہ اور جوش کی طرف مائل ہوتی ہے پھر عمر ڈھل جانے اور تجربہ حاصل ہوجانے کے بعد نری کی طرف اس کا میلان ہوجاتا ہے۔ گرایک چیز ہے جو سب میں مشترک ہے اور وہ انسان کا دائرہ عمل ہے۔ اس دائرہ سے کسی کو باہر نکالنا انسانی قدرت میں نہیں۔ جو پچھ کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نقص کو چھپادیا جائے جیسے لکڑی پر پالش میں نہیں۔ جو پچھ کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نقص کو چھپادیا جائے جیسے لکڑی پر پالش میں نہیں۔ جو پچھ کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نقص کو چھپادیا جائے جیسے لکڑی کی رگرہ دور نہیں ہوجاتی' البتہ ہوشیار ترکھان مختلف قسم کے میب کو چھپادیتا ہے۔ اسی طرح جو خامیاں انسانی طبیعت کے اندر ہوتی ہیں' ان پر پردے ڈال دیئے جاتے ہیں۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوگے اور ان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور ان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور ان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور ان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔

پی انسانی فطرت کے اختلاف ہے بھی دنیا میں گھرانا نہیں چاہئے۔ مگر بعض لوگ ہوتے ہیں جو فطرتوں کے اختلاف ہے گھراجاتے ہیں۔ کی کو غصے ہوتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کی بڑی جماعت ہے' اس کے افراد آپس میں لاتے ہی رہتے ہیں۔ یا کی کی حد ہے بڑھی ہوئی نری کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیبی بڑی جماعت ہے' اس کے افراد میں جوش ہی نہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سجھتے کہ ایسے لوگ خداتعالی کی قدرت ہے ہیشہ پیدا ہوئے' ہورہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ کوئی سلسلہ اور کوئی جماعت ان کی طبیعت کو بدل نہیں سکتی۔ جس چیز کو بدل جا اس کے بدائرات کو بدل جس کتاب ہی بدائرات کو بدل جو بی بدائرات کو بدل میں سکتی۔ جس چیز کو بطل کردیا جائے۔ اور اس وجہ ہے بھی ان پر غفران کی صفت کام کرتی ہے بینی ان کے بدائرات کو علیب پر ایسا پردہ ڈال دیاجاتا ہے جس سے عیوب میں کمی آجاتی ہے۔ اور بھی اس میں شخیر مینور ہوتی ہے بعنی انتہائی کو شش سے کمزور لیوں کو اس طرح منادیاجاتا ہے کہ ظاہری نظر موتی ہے بعنی انتہائی کو شش سے کمزور لیوں کو اس طرح منادیاجاتا ہے کہ ظاہری نظر انہیں دکھے ہی نہیں سکتی۔ یمی کام ہے جو فہ بہ کا ہے۔ اور یمی کام ہے جو انبیاء کرتے ہیں۔ انہیں دکھے ہی نہیں سکتی۔ میران میں جو انبیاء کرتے ہیں۔ ورنہ طبیعت انسانی اپنی حد ہذی سے باہر نہیں جاستی۔ حضرت میں موجود علیہ السلاق و والسلام ورنہ طبیعت انسانی اپنی حد ہذی سے باہر نہیں جاستی۔ حضرت میں موجود علیہ السلام ورنہ بی بعضوں نے یہ سمجھ لیا ہے۔ اور غلطی سے بعضوں نے یہ سمجھ لیا ہے ورنہ بی بعضوں نے یہ سمجھ لیا ہے۔ اور غلطی سے بعضوں نے یہ سمجھ لیا ہے۔ اور غلطی سے بعضوں نے یہ سمجھ لیا ہے

کہ اگر نمی حالت ہے تو پھر نیکی کی جدوجمد کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر کیوں خدا ایک کو بردا کردیتا ہے اور ایک کو چھوٹا- جو برا ہوا' اس میں اس کی خوبی کیا تھی۔ خداتعالی نے اس کی طبیعت کو الیہا ہی بنایا تھا۔ اور اگر کوئی چھوٹا ہوا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ اس کی طبیعت ہی الی مقی کہ وہ بلندی کی طرف برواز نہ کرسکے گریہ صبح نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے' انسان کی طبیعت ایک دائرہ کے اندر چلتی ہے حتیٰ کہ ایک ہی طبیعت ایک وقت میں مومن ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں کافر گر وائرہ وہی ہوتا ہے۔ مثلاً ایک انسان ہے جس کی طبیعت بد ظنی کی طرف ماکل ہے۔ اب بد ظنی ایک طبعی چیز ہے۔ کبھی اس کا اثر مال کے پیٹ میں ہی ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ کبھی باہر آگر۔ کبھی باب وادا کے اثرات کے پنیج انسان بد ظنی میں مبتلا ہو تا ہے- اور جمعی اور وجوہات سے حتی کہ بعض دفعہ ایک ہی سلسلہ میں دس پندرہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد ایسے ملیں گے کہ ان سب کی طبیعت بر نلنی کی طرف ماکل ہوگی۔ ندہب کے اثر کے ماتحث ایسے لوگ نیک تو ہو جائیں گے۔ مگر نیکی میں خواہ کی قدر بلند مقام حاصل کرجائیں' ان کا میلان اسی طرف رہے گا۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ بدظنی کا ربّک بدل جائے گا- مثلًا اگر ایبا مخص نیک ہوجائے گا تو حدورجہ کی احتىاط كرے گا- بير زيادہ احتياط بھي بد ظني كا ايك رنگ ہے- بد ظني كيا چيز ہوتی ہے وساوس كي کثرت کا نام بد خلنی ہے۔ نہی وساوس کی کثرت اگر نیکی نہ ہونے کی صورت میں بد خلنی کی شکل میں نمودار ہوتی ہے ' تو نیک ہونے کی حالت میں زیادہ احتیاط کی شکل اختیار کرلیتی ہے۔ اور انسان کتا ہے کہ اگر میں نے یوں کیا تو اس طرح نہ ہوجائے 'اور اگر اس طرح کروں تو اس طرح نہ ہوجائے۔ گویا بد خلنی کی شکل بدل جائے گی۔ وساوس کی نوعیت تبدیل ہوجائے گی۔ مگر میلان وہی رہے گا۔ نیک ہو کر بھی وہ کیی خیال کرتا رہے گا کہ اگر میں فلاں سے معاملہ بروں تو اسے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ شاید فلال سے تعلق رکھنے کا اچھا نتیجہ پیدا نہ ہو۔ بیہ وہی میلان ہے جو کفر کی حالت میں بد ظنی کی شکل میں تھا۔ مگر ایمان کی حالت میں احتیاط کی صورت میں آگیا۔ چیز وہی ہے صرف اس کا نام بدل جاتا ہے۔ تو اول تو انسانی اعمال کے دائرے اتنے وسیع ہیں کہ یہ کمہ دینا کہ ترقی کے رائے محدود ہیں صحیح نہیں۔ اور اگر دائرے وسیع نہ ہوں تب الله انسانی طبیعت کا میلان مٹ نہیں سکتا۔ مثلاً ابھی میں نے بد ظنی کی مثال دی ہے یہ بد ظنی نیکی کی حالت میں ترقد کی ایک شکل ہے۔ تروّد نمی ہو تا ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی چیز

پیش کی جاتی ہے تو وہ کتا ہے جس حالت میں ایک چیز میرے سامنے پیش کی گئی ہے' میں کیوں اسے اس صورت میں مان لوں- ایک شخص اگر نیک سمجھا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ میں بھی اسے ایک تنایم کروں- یمی تردّد ہے جو ایمان کی کمزوری کی حالت میں بدخلی کی شکل اختیار کولیتا ہے۔

اس طرخ ہزاروں ایسے انسان ہوسکتے ہیں جو ایک ہی دائرہ کے اندر گھومنے والے ہوں۔ مرایک تو اس دائرہ میں چکر کاٹ کر صدِیقیت کے مقام تک پہنچ گیا ہو اور ایک کافر بن گیا ہو۔ ایک بد ظنی کی صورت میں ابوجهل ہو گیا ہو۔ اور دو سرا احتیاط کی صورت اختیار کرکے ابو بکر " بن گیا ہو- اور اگر مخلف دائرے ہوں تب بھی اس کیلئے خدا نے دو صورتیں مقرر کی بں- اور وہ بیا کہ جس حد تک کوئی مخص کسی برائی کے ازالہ کیلئے کوشش کرسکتا ہے' اس حد تک کوشش کرنے کے باوجود اگر اس کے اعمال میں بعض کمزوریاں باقی رہی تو اللہ تعالی ان کروریوں کو اینے فضل سے ڈھانی دیتا ہے- اور دوسرے سے کہ اگر سوال بھی کرتا ہے- تو ان امور کے متعلق جو اس کے وائرہ کے اندر ہوں۔ اور جو اس کے وائرہ عمل سے باہر ہول ان ے متعلق سوال نہیں کرتا۔ کیونکہ سوال تبھی کیا جاسکتا ہے جب کسی کے اندر ایک چیز کا مادہ رکھا گیا ہو اور اس نے اس سے کام نہ لیا ہو۔ گرجس چیز کا مادہ ہی انسان کے اندر نہ رکھا گیا ہو' اس کے متعلق سوال کیا کیا جاسکتا ہے۔ کیا ایک نابینا سے خداتعالی بوچھ سکتا ہے کہ اس نے دیکھا کیوں نہیں۔ یا ایک بسرے سے سوال کرسکتا ہے کہ اس نے سنا کیوں نہیں۔ ای طرح ایک ایسے انسان سے جس کے اندر بعض باتیں طبعی طور پر نہیں پائی جاتیں وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے ایبا کیوں نہیں کیا'کیونکہ وہ لوگ عمل کرنے سے معذور ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے زمانہ میں ایک دفعہ ایسی ہی دو مختلف طبیعتیں رکھنے والول كا اجتماع ہوگيا۔ ٨-ايريل ١٩٠٥ء كو جو خطرناك زلزله آيا- اس موقع ير حضرت مسيح موعود علیہ العلوق والسلام کو زلازل کے متعلق کثرت سے الهامات ہوئے۔ آپ خداتعالی کے کلام کا ادب اور احرّام کرتے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے۔ کئی بیوقوف کمہ دیا کرتے ہی کہ حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام طاعون سے ڈر كر باغ ميں يلے گئے- اور تجب ہے كه میں نے بعض احمدیوں کے منہ سے بھی یہ بات سی ہے حالانکہ طاعون کے ڈر سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے نمجی اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ اُس وفت چو نکہ زلازل کے

متعلق آب کو کثرت سے الهامات ہورہے تھے' اس کئے آپ نے نیمی مناسب خیال فرمایا کہ م کچھ عرصہ باغ میں رہیں- باتی دوستوں کو بھی آپ نے وہیں رہنے کی تحریک کی- اور چونکہ جلدی تھی اس لئے کچھ تو تعیموں کا انتظام کیا گیا اور کچھ لوگوں نے اینٹوں پر چٹائیاں وغیرہ ڈال کر رہنے کیلئے جھونپرایال بنالیں۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم بھی وہیں جاکر رہے۔ آپ کی طبیعت بری جوش والی تھی- جب احمدی نہیں ہوئے تھے تب بھی حوشیلی طبیعت ر کھتے تھے۔ اور جب احمدی ہوگئے تب بھی طبیعت میں جوش رہا۔ آپ نصیحت میں ہمیشہ جلدبازی کیا کرتے اور آپ کی باتوں میں ایک جلال کا رنگ یایا جاتاتھا۔ آپ کی طبیعت کا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نوجوان حضرت مسیح موعود علیہ العلو ، والسلام کے زمانہ میں کوئی امتحان دے کر قادیان آیا۔ اور مسجد میں اُس نے خوب رو روکر دعائیں کرنی شروع کیں۔ اور خداتعالی کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کی رحمت کو جذب کرنے کیلئے وہ بیہ بھی دعا کیا کرتا کہ خدایا! میرے گناہ معاف کر اور بہت اونجی آواز سے رو رو کر دعائیں مانگتا۔ سترہ اٹھارہ سال اُس کی عمر تھی۔ حضرت مولوی عبدالکریم نے جب اینے روتا دیکھا تو سخت غصہ کی حالت میں کہنے لگے میراجی چاہتا ہے اس لڑکے کو مسجد کی چھت سے اُٹھا کرنینچے ۔ چینک دوں- اس نے گناہ ہی ایسے کون سے کئے ہیں جن کی وجہ سے بیہ اس قدر چیخ رہا ہے-تو ان کی طبیعت عجیب طرز کی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ باغ میں گئے تو جو شرمیں ان کے ہمسائے تھے۔ وہی باغ میں ہمسائے ہوگئے۔ لیکن شہر میں ہمسائگت کے باوجود مکانوں میں پندرہ بیں گز کا فاصلہ تھا۔ اور وہ اوپر رہتے اور مولوی عبدالکریم صاحب نیچے کے مکانوں میں۔ مگر باغ میں بالکل قریب قریب جگہ ملی۔ اُن صاحب کے بچوں کو رونے کی زیادہ عادت تھی۔ میں ان کا نام اس لئے نہیں لیتا کہ وہ زندہ ہیں۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے جب ان بچوں کا شور سنا تو انہیں سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے انہیں بلا کر ایک دفعہ نہایت جوش سے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سارا دن آپ کے بیچے شور مچاتے ہیں۔ میں دُور بیٹھا ہوا ہو تا ہوں لیکن میرے کان کھائے جاتے ہیں- ایک آپ ہیں کہ پاس بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کی طبیعت پر ذرا اثر نہیں ہوتا' بچوں کو شور کرنے سے باز رکھو۔ مولوی عبدالکریم صاحب کی اپنے رنگ کی طبیعت تھی' انہوں نے نمایت جلال میں یہ کہا۔ آگے ان کی طبیعت نمایت زم تھی۔ وہ مُسکرا ۔ نهایت آہشگی سے کئے گئے مولوی صاحب! جب مجھے پاس بیٹھے غصہ نہیں آتا تو آپ کو

وور بیٹھنے سے غصہ کیوں آجاتا ہے۔ یہ دو طبیعتیں ہیں اور دونوں اپنی جگہ یر ایک نیکی کے مقام یر ہیں۔ ایسی طبیعتوں والے وو آدمی اگر کفر میں چلے جاتے تو ایک کفر میں جوشیلا ہو تا اور دوسرا کفر میں ٹھنڈا۔ لیکن جب دونوں ایمان کے دائرہ میں آگئے تو ایک ایمان میں جوشیلا لکلا اور ووسرا ایمان میں نرم طبیعت کا- طبیعتیں وہی ہیں گراپنے اپنے دائرہ میں ترقی کررہی ہیں-میری غرض اس سے یہ ہے کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نیکی کی جدوجہد میں روسروں کی نقل اختیار کرنا ایک معیار قرار دے لیتے ہیں۔ لینی اگر ان کے محلّہ یا قرب وجوار میں کوئی الیا مخص رہتا ہے جو بہت ہی نرم طبیعت کاہے تو وہ نیکی میہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اس کی طرح نرم طبیعت بنالیں- اور اس طرح ان کی تمام کوششیں جو وہ نیکی کے حصول کیلئے کرتے ہیں' رائیگاں چلی جاتی ہیں اور نیکی کے میدان میں ترقی کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ وہ آینے جذبات کا مطالعہ کرکے انہیں خداتعالی کی راہ میں لگانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ نرم طبیعت رکھتا ہے تو غصے والے کی نقل کرکے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سخت طبیعت رکھتا ہے تو تھی نرم طبیعت والے کی نقل کرکے نیکی میں ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ اگر وہ ان نیکیوں میں ترقی کرنے کی کو شش کرے جو اس کی طبیعت کے لحاظ سے نرم یا سخت طبیعت والے کیلئے مخصوص ہیں تو وہ بہت جلد میدانِ روحانیت میں آگے نکل جائے۔ اگر جوش رکھنے والا مخص بیہ کہتا ہے کہ میں اپنی طبیعت کو نرم بناؤں تو وہ غلطی کرتا ے۔ کیونکہ خدا نے اس کی طبیعت کو آگ والا بنایا ہے اور آگ کا جو کام ہے وہی آگ کرے گی۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ آگ یانی کا کام کرے۔ ہاں آگ کے آگے مختلف کام ہوسکتے ہیں۔ آگ جلاتی بھی ہے اور روٹی بھی یکاتی ہے۔ اس طرح اگر وہ چاہے تو اینی آگ والی طبیعت کو اچھے رنگ میں بھی استعال کرسکتا ہے اور برے رنگ میں بھی۔ لیکن یہ نہیں ہوسکتا کہ آگ یانی بن جائے۔ اگر خدا نے اسے آگ بنایا ہے تو وہ پانی والا کام نہیں کر سکتی۔ اور اگر پانی بنایا ہے تو وہ آگ کا کام نہیں دے سکتا۔ آگ اگر چاہے کہ وہ پانی بن کر آٹا گوندھے تو وہ نہیں کر سکتی-ای طرح بانی اگر چاہے کہ وہ آگ بن کر روٹی پکائے تو وہ بھی نہیں کرسکتا۔ پس ہرایک شخص کو اپنی طبیعت دیکھ کر اس کے مطابق نیکی میں ترقی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی الیا کرے گا تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی انعامات حاصل کرے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی طبیعت کو بدل ر ایک اور رنگ میں نیکی کی جدوجہد کرے گا تو اس کی تمام کو ششیں رائیگاں چلی جائیں گی.

یماں تک کہ وہ وقت آجائے گا جب اس کی کوششوں کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ پس یاد رکھو بہت سے لوگ نیکیوں سے اس لئے محروم رہتے ہیں کہ وہ دو سروں کی نقل کرنا نیکی کا کمال سجھتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ بہی نقل اصل نیکی ہے۔ طالانکہ روحانیت میں ترقی کرنے کا اصل ہیہ ہے کہ انسان اپنے میلانوں کو دیکھے' ان پر غور کرے اور پھر ان کے مطابق نیکی میں ترقی کرے۔ کوئی میلان ایبا نہیں جے نیکی میں تبدیل نہ کیا جاسکتا ہو۔ اگر کسی میں غصہ ہے تو یہ کون می بُری بات ہے' آخر دنیا میں ایسے لوگ بھی تو ہونے چاہئیں جو جوش رکھتے ہوں تاکہ مظلوم کی اعانت کیلئے بڑھ سکیں۔ اور اگر وہ غصہ نکال دیں گے تو بعض نیکیوں سے محروم رہیں گے۔ انہیں چاہئے کہ وہ بجائے غصہ مثانے کے اُسے خُبٹِ شرارت اور گراہی کے مثانے پر صرف کریں۔ ای طرح ہر جذبہ نیکی کی طرف لایا جاسکتا ہے۔

پس اگر تم روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو تو بجائے نقل کرنے کے اپنے جذبات اور شریعت کا مطالعہ کرو۔ اور ان جذبات کو نیکی کے میدانوں میں لے آؤ۔ پھر اس میدان میں اینے جذبات کو خوب جولانیاں کرنے دو۔ کیونکہ جتنی بھی وہ جولانیاں کریں گے' اتنی ہی تمهارے لئے نیکیال لکھی جائیں گی- یہ گر ہے جو روحانیت میں کام آسکتا ہے' اسے یاد رکھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اس لئے نیکیوں سے محروم رہتے ہیں کہ وہ پانی پر زور دیتے ہیں کہ آگ کا کام کرے- اور آگ سے بیہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پانی کا کام کرے-آگ یانی کا کام نہیں کر علی اور یانی آگ کا کام نہیں کر سکتا۔ ریت لوہے کا کام نہیں کر سکتی اور لوہا ریت کا کام نہیں کرسکتا۔ ریت کیلئے خدا نے اور بہت سے کام مقرر کئے ہیں۔ بلکہ اب تو ریت کے میل بھی تیار ہونے لگ محے ہیں۔ جو سینٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن جمال ریت اس مفید کام پر صرف ہوتی ہے۔ وہال پر بُرے رنگ میں بھی استعال ہوجاتی ہے۔ ایک چور ریت کی مملمی بھر کرشریف آدمی کی آنکھوں میں جھونک دیتا ہے اور خود بھاگ جاتا ہے۔ پس ریت برا کام بھی دے سکتی ہے اور اچھا بھی۔ اس طرح لوہے سے اچھا کام بھی لیا جاسکتا ہے اور فرا بھی- ایک ہی تلوار ہوتی ہے مگر اس سے ناحق کا خون بھی کیا جاسکتا ہے اور وہی تکوار ملک' قوم اور مذہب کی حفاظت کیلئے بھی استعال ہو سکتی ہے۔ پس ہر انسانی جذبہ اچھی طرف بھی جاسکتا ہے اور بری طرف بھی۔ تہیں چاہئے کہ تم بجائے اپنے جذبات کو بدلنے کے ای میدان میں ترقی کرنے کی کوشش کروجو تمہارے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ بعض کا میلان شاعری کی طرف ہوتا ہے۔ اگر وہ شعر کہنے کی طرف ذرا بھی توجہ کریں تو بہت اچھے شعر کمہ سکتے ہیں۔ مگر بعض کا نثر کی طرف میلان ہوتا ہے وہ کتنا ہی ذور لگائیں شعران سے نہیں بنآ۔ اور اگر بنے گابھی تو نمایت پیٹس پیٹسا۔

پس اپنے اندر جو مادہ ہو' اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو توفیق عطا فرمائے کہ جو جذبات اس کے اندر رکھے گئے ہیں' ان سے وہ اعلیٰ اور مفید کام لے تاکہ ایک نیک اور دائم رہنے والا نقش دنیا میں باتی رہے جو ہمیشہ نیکی کی یاد دلاتا رہے اور خداتعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہم پر برساتا رہے۔ ہمیشہ نیکی کی یاد دلاتا رہے اور خداتعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہم پر برساتا رہے۔ (الفضل ۱۱ ۔ مئی ۱۹۳۳ء)

له مسند احمد بن حنبل حلد۲- صفحه ۳۲۳ المكتب الاسلامي بيروت اساه

عه المأئدة: ٢٢